پھرفرمایا:۔

''میری ایک عمر گزرگئی ہے مگر کون ثابت کرسکتا ہے کہ بھی میرے منہ سے جھوٹ نکلا ہے۔ پھر جب میں نے محض للّدانسانوں پر جھوٹ بولنا متر وک رکھااور بار ہااپنی جان اور مال کوصدق پر قربان کیا تو پھر میں خدا تعالیٰ پر کیوں جھوٹ بولتا''

(حیات احمد جلداوّل ص ۱۲۱ ۔ ازشِخ یعقوب علی صاحب عرفانی ۱۹۲۸ء)
اس چینج پرایک سوسال ہونے کوآئے ہیں مگر کسی کواس کا جواب
دینے کی ہمت نہیں ہوئی ۔ دعویٰ کے بعد تو مخالفین ہر طرح کے الزام لگایا ہی
کرتے ہیں ۔ مگر دعویٰ سے پہلے کی زندگی پر نہ صرف کوئی انگلی نہیں اٹھا سکا بلکہ
بیسیوں لوگوں نے آپ کی پاکیزگی کی گواہی دی جنہوں نے آپ کود یکھا اور
جن کا آپ سے واسطہ بڑا۔

### مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی

مشہور اہلحدیث عالم مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی نے دعویٰ کے بعد آپ کی شدید مخالفت کی ۔ مگر اس سے پہلے انہوں نے آپ کی کتاب براہین احمد یہ پر تبصر ہ کرتے ہوئے کھھا:۔

''مؤلف براہین احمد یہ مخالف وموافق کے تجربے اور مشاہدے کی روسے (واللہ حسیبہ ) شریعت محمد یہ پر قائم و پر ہیز گار اور صدافت شعار ہیں'' ہیں''

### مولانا ابوالكلام آزادصاحب

ہندوستان کے مشہور عالم دین اور مفسر قرآن اور صحافی ابوالکلام آزاد گواہی دیتے ہیں:۔

'' کیر مکٹر کے لحاظ سے مرزا صاحب کے دامن پر سیاہی کا چھوٹے سے چھوٹا دھبہ بھی نظر نہیں آتا۔وہ ایک پا کباز کا جدینا جیااوراس نے

#### بسم الله الرحمان الرحيم

قرآن کریم نے اللہ تعالیٰ کے ماموروں کی جو تیجی تاریخ پیش کی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا کے ماموروں کی صدافت کی ایک بہت ہوئی دلیل دعویٰ سے پہلے ان کی پاک زندگی ہوتی ہے۔اللہ تعالیٰ انہیں شرک اور دوسری بدیوں سے محفوظ رکھتا ہے اور وہ قوم کے اندر ایک نہایت اعلیٰ اخلاق سے بھر پورزندگی گزارتے ہیں اور قوم ان کے پاک کردار کی گواہی دیے پرمجبور ہوجاتی ہے۔

دعویٰ کے بعد دشمن ان پر ہرطرح کے الزام لگا تا اور گندا چھالتا ہے مگر دعویٰ سے پہلے کی زندگی پر کسی طرح بھی انگلی نہیں اٹھا سکتا ۔ پس دعویٰ کے بعد کے اعتراضات قابل توجہ نہیں کیونکہ وہ دشمنی کی نظر سے کئے جاتے ہیں ۔وہ پاک کر دار لائق توجہ ہے جب وہ ایک عام فرد کی حیثیت سے زندگ گزار دہا ہوتا ہے۔

حضرت بانی سلسلہ احمد میہ مرزاغلام احمد قادیانی نے اس زمانہ میں خدا کے مامور ہونے کا دعوی فرمایا کہ میں ہی وہ موعود ہوں جس کا امت محمد میں چودہ سوسال سے انتظار کررہی ہے۔آپ نے اپنی صداقت کے دلاک میں اپنی دعویٰ سے پہلے کی زندگی کو بھی پیش فرمایا آپ نے اپنے مخالفین کو چیلنج کرتے ہوئے فرمایا:۔

## چيلنج

''تم کوئی عیب افتر اءیا جھوٹ یا دغا کا میری پہلی زندگی پرنہیں لگا سکتے ۔ تا تم بید خیال کرو کہ جو شخص پہلے سے جھوٹ اور افتر اء کا عادی ہے ہیں اس نے جھوٹ بولا ہوگا ۔ کون تم میں ہے جو میری سوانخ زندگی میں کوئی نکتہ چینی کرسکتا ہے ۔ پس بیضدا کافضل ہے کہ جواس نے ابتداء سے مجھے تقویٰ پر قائم رکھا اور سوچنے والوں کے لئے بیا یک دلیل ہے۔''

(تذكرة الشهادتين روحانی خزائن جلد۲۰ ص۲۲)

# حكيم مظهر حسين صاحب

سیالکوٹ کے حکیم مظہر حسین صاحب جو بعد میں آپ کے شدید نخالف بنے انہوں نے آپ کے متعلق لکھا:۔

'' ثقة صورت، عالى حوصله اور بلند خيالات كاانسان'' (اخبار الحكم كارپريل ١٩٣٣ء)

#### قادبان كامندو

آپ کے حق میں گواہی دینے والوں میں آپ کے گاؤں قادیان کا وہ ہندو بھی شامل ہے جس نے بچپن سے آخر تک آپ کودیکھا۔ وہ کہتا ہے:۔

''میں نے بجین سے مرزاغلام احمد کودیکھا میں اور وہ ہم عمر ہیں۔ اور قادیان میرا آنا جانا ہمیشہ رہتا ہے اوراب بھی دیکھتا ہوں جیسی عمدہ عادات اب ہیں الیی ہی نیک خصلتیں اور عادات پہلے تھیں سیچا امانتدار اور نیک، میں تو یہ مجھتا ہوں کہ پرمیشور مرزاصا حب کی شکل اختیار کرکے زمین پراتر آیا ہے''

(تزكرة المهدى جلداص ٣٤)

### "بنگالی"اخبار کلکته

کلکتہ سے شائع ہونے والے ایک اخبار'' بنگالی'' نے لکھا:۔ ''مرزاصا حب مذہب(۔) کے مجدد تھے''

(بحوالة شخيذ الاذبان جلد ٣ نمبر ١٠ اص ٣٨٣ ـ ١٩٠٨ ء)

## و کیل کی گواہی

جوانی میں آپ کی راستبازی اور پچ گوئی کا شہرہ تھا۔ آپ نے کئی خاندانی مقد مات میں اپنے خاندان کے خلاف گواہی دی اوران کی ناراضگی مول لی مگر پچ کا دامن نہ چھوڑا۔ دعویٰ سے پہلے ایک عیسائی نے آپ کے خلاف مقدمہ کیا جس میں آپ کے وکیل کے مطابق جھوٹ بولے بغیرنجات نہتی۔ ایک متقی کی زندگی بسر کی ۔غرضیکه مرزاصاحب کی ابتدائی زندگی کے پچاس سالوں نے بلحاظ اخلاق وعادات اور کیا بلحاظ خدمات وحمایت دین مسلمانان ہندمیں ان کوممتاز برگزیدہ اور قابل رشک مرتبہ پر پہنچادیا'' (اخبار وکیل امرتسر ۲۰۰۰م کی ۱۹۰۸ء)

# منشى سراج الدين صاحب

مشہورمسلم لیڈر اور صحافی اور شاعر مولانا ظفر علی خان صاحب کے والد بزرگوار منتی سراجدین صاحب ایڈیٹرا خبار زمیندار گواہی دیتے ہیں:۔

''ہم چشمد ید شہادت سے کہہ سکتے ہیں کہ جوانی میں بھی نہایت صالح اور متقی ہزرگ تھے۔۔۔۔آپ بناوٹ اورافتر اءسے بری تھے'' (اخبارز میندارمئی ۱۹۰۸ء)

**جناب ایر پیرصاحب پیسه اخبار** نے بانی سلسله احمد میرکاذ کران الفاظ میں کیا:۔

''ایک باخدامولوی جوقال الله اورقال الرسول کی تا بعداری کرتا ہے'' (پیسا خبار لا ہور۲۲ فروری۱۸۹۲ء)

#### سيدميرحسن صاحب

ہندوستان میں علوم شرقیہ کے بلند پایہ عالم اور علامہ اقبال کے استاد مولوی سید میر حسن صاحب نے آپ کواسی دور میں ۲۸ سال کی عمر میں دیکھااور بعد میں یول گواہی دی۔

'' آپ عزت لیند اور پارسا اور فضول ولغو سے مجتنب اور محرز تھے''

''ادنیٰ تامل سے بھی دیکھنے والے پر واضح ہو جاتا تھا کہ حضرت اپنے ہرقول وفعل میں دوسروں سے متاز ہیں''

(سيرة المهدى جلداوّل ص١٥٧-٢٧)

(صرف احمدی احباب کی تعلیم وتربیت کے لئے)

حضرت بانی سلسلهاحمرتیه

5

پاکیزه زندگی

Life of the Holy Founder of

The Ahmadiyya Jama,at Language:-Urdu

گرآپ نے جھوٹ بولنے سے انکار کر دیا۔اور خدانے آپ کو فتح دی۔اس مقدمہ میں آپ کے وکیل فضل الدین صاحب آپ کی اس فوق العادت راست گفتاری کے گواہ تھے۔وہ کہتے ہیں:۔

''مرزا صاحب کی عظیم الشان شخصیت اور اخلاقی کمال کا میں قائل ہوں۔۔۔۔ میں انہیں کامل راستبازیقین کرتا ہوں'' (الحکم م انومبر ۱۹۳۴ء ص ۲)

## محرشريف صاحب بنگلوري

نامور صحافی جناب مولانا محمد شریف صاحب بنگلوری ایڈیٹر منشور محمدی نے آپ کے متعلق پیکلمات استعال فرمائے:۔

" ''افضل العلماء فاضل جليل جرنيل فخر ابل اسلام ہندمقبول بارگہ صد جناب مولوی مرز اغلام احمرصاحب''

(منشور محمري ص١٦ بنگلور ٢٥ رجب ١٣٠٠ه)

## حضرت صوفى احمر جان صاحب لدهيانوي

مشہور با کمال صوفی حضرت احمد جان صاحب لدھیانوی نے آپ کے خدمت دین کے بے پایاں جذبوں کود کیھ کر فرمایا:

ہم مریضوں کی ہے تہی پینظر ہم مسیا بنوخدا کے لئے (تاثرات قادیان ص۲۷ از ملک فضل حسیس مطبوعہ ۱۹۳۸ء)

حضرت مرزاصاحب کے پاکیزہ کرداراوراعلیٰ اخلاق کے بارہ میں جتنی گواہیاں اوپر درج کی گئی ہیں ان میں کوئی ایک بھی احمدی نہیں ہے۔
بلکہ گئ تو حضرت مرزاصاحب کے سخت مخالف ہیں۔ مگر خدانے حضرت بانی سلسلہ احمد یہ کے حق میں ان کی زبان سے پہ کلمات جاری کروائے اور حضور ہی کے الفاط میں سوچنے والوں کے لئے یہ ایک دلیل ہے جس کی طرف سب نظریں اٹھ رہی تھیں خدانے اس کو مسیحا بنا دیا۔